اور نگزیب یوسفزئی

### قرآن کے سلسلہ وار "موضوعاتی "تراجم کی قسط نمبر (25) <u>Thematic Translation Series Installment No.25</u> <u>AL-ZINA AND FOHOSH</u>

حصه اول -FIRST PART : "الزنا" -AL-ZINA

## قرآنی لفظ" الزّنا" کاقدیی روایتی ترجمه اور تشر ت علط ب

### ERRONEOUS TRANSLATION/INTERPRETATION OF THE QURANIC TERM "AL-ZINA"

اس قرآنی موضوع پر کلیدی آیتِ مبار که پچھ اس طرح بیان فرمانی گئ ہے:-

3/24: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

اس آیت کا حسبِ روایت، عقل و دانش کی تو بین پر مبنی ترجمه اس طرح کیاجا تا ہے:-"زانی فکاح نہیں کر تا مگر زانیہ کے ساتھ یامشر کہ کے ساتھ ،،،اور زانیہ کے ساتھ فکاح نہیں کر تا مگر زانی یامشرک،اور بیہ حرام کر دیا گیاہے الل ایمان پر۔"

A fornicator does not/may not marry except a fornicatoress or a female polytheist,,,,and nobody marries/may marry a fornicatoress except a fornicator or a polytheist. And it is forbidden for the Believers.

پندی ہے کام لیتے ہوئے ایک "کناو کمیرہ" یا ایک "کالی" بنادیا گیا ہے۔۔۔۔۔! لیکن اُسی غارت گرملو کمین دست بُر دکی وجہ ہے، جس نے قر آن
کی شکل کو مکمل طور پر بگاڑ دیا تھا، اِن اصطلاحات کو بالعوم صرف بطور ایک ،،،،، "اخلاقی جرم اور ایک گناو کمیرہ" ،،،،، کے طور پر لے لیاجا تا
ہے۔۔۔۔۔اس پر مشزاد یہ کہ،،، پھر عقل کو خیر باد کہتے ہوئے اُسی اخلاقی جرم و گناہ کو شرک جیسے سنگین نظریاتی انحراف کے ساتھ موازنہ کرتے
ہوئے اُس کے مساوی لے آیاجا تا ہے اور اُس کے ساتھ جوڑ دیاجا تا ہے! ۔۔۔۔ خو دبی سوچے کہ کیا ایک خطا یا گناہ یا معصیت کاار ٹکاب ایک اللہ
کو ماننے والے بندے کو ایک مکمل غیر اللی ضابطہِ حیات کی چیر وی (شرک) کا مجر م بنا سکتا ہے ؟؟؟؟ ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہو سکتا،،، کیو نکہ شرک
سے مرا دابئی زندگی میں اپنے خالق کی بلاشر کتے غیر ہے بالا دستی و حکمر انی کو ترک کرتے ہوئے کسی بھی انسانی فلسفے یا نظر بیہ حیات کو اختیار کر لین ہو تا
ہے۔ فلہذا صرف ایک وقتی جرم و گناہ کیسے انسان کو مشرک کی ذیل میں لاسکتا ہے ؟؟؟؟۔۔۔ ہم تو یہ سیجھنے سے قاصر ہیں،،،، کیو نکہ ہم سب ہی کسی نہ خواص نظر سے کہ اور نور و نر ضانہ اور
سے جاتھ نظر رکھنے والے معاشر ہے میں زندہ ہیں۔ انسان و لیے بھی خطاکائیتلا ہے۔۔۔ انسان فرشتہ نہیں ہے! کیو نکہ اُس کے مادی حیوائی ہی کو دل کی خاص مادی کیا تھی طور پی بین بیں۔ کے جب ٹی نقاضے بے انتباطاقتور ہیں، جنہیں پورا کے بغیر چارہ نہیں ہیں۔۔
سے جب ٹی نقاضے بے انتباطاقتور ہیں، جنہیں پورا کے بغیر چارہ نہیں ہیں۔۔

شختین کی منزلوں کی جانب آگے بڑھتے ہوئے یہاں یہ بات واضح کر دی جائے تو بہتر ہو گا کہ ہمیں درجِ بالاالفاظ کے ترجے پر قطعا" کو کی اختلاف نہ ہو گا بشر طیکہ اس قدیمی ترجے کو پورے فقرے کے سیاق وسباق پر عقلی بنیاد پر منطبق کیا جاسکے، اور بات بے و قوفانہ ابہامات کے مرحلے نکل کر پچھ سمجھ میں آ جائے۔لیکن موجو دہ بحث کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اس ترجے کو مستر دکرنے پر مجور ہیں۔ قر آن حکیم ایک ابہامات اور تشکیک سے پاک کتاب ہے۔ اور ہمیں میہ حقیقت ایک جدید اور دانشمند ہیر ونی دنیا کے سامنے لانااور ثابت کرنا ہے۔

باعث اس لفظ کو جماعت کی بجائے صنف ِنازک کی جانب موڑ دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہر مقام پر "ازواج" کو بیویال،،،،اور "النساء" کو عور تیں بنادیا گیا۔ خواہ اس کی وجہ سے رسولِ پاک کی سیرت و کر دار پر اور تمام تر انسانی مساوات کے قرآنی فلفے پر قیامت گذرگئ۔

"الزانی اور الزائیہ" وہ اصطلاحات ہیں جن کے قرآنی استعال پر ، خالص سیاق وسباق کی روشنی میں ، جدید علمی تحقیق کے ذریعے غور کیا گیاتو نتیج میں ان کے ایک قطعی نئے اور چو نکادیئے والے غیر روایتی معنی کا انکشاف ہوا۔ اور اِس جدید انکشاف کے باعث یہ قرآنی اصطلاح ایک کافی متنازعہ موضوع کی شکل اختیار کر گئے۔ زیرِ نظر تحریر میں ، میرے ہمسفر علمی ساتھیوں کے اصر ارپر ، اسی انکشاف کو زیرِ بحث لایا گیاہے تاکہ اس قرآنی موضوع کو بھی راست انداز میں علم وعقل و دانش کی بنیاد پر سب کے سامنے پیش کر دیاجائے ، جو کہ آج تک نہیں کیاجا سکا۔ مقصد پیشِ نظر یہی ہے کہ قدیم زمانے سے چلی آر ہی غلط فہمیاں دور ہوں ، تاکہ قرآنِ حکیم کا حقیقی اور منزہ چرہ و ذیا کے سامنے لائے جانے کا ہماراد پرینہ مشن ، مخضر اور آسانی سے قابلِ مطالعہ اقساط میں ، بروئے کار لایاجا تارہے۔

اس اصطلاح کاروا تی یا قدیمی معانی تو آج تک ،،،، "بدکاری" یا "ناجائز جنسی اختلاط"،،،، ہی سمجھاجا تارہا ہے۔ اور یہی وہ معنی ہے جو آپ کو بلاا ستثناء ہر ترجے، تفسیر یا تشریکا نظر آئیگا۔۔۔۔ نیز تمام لغات بھی اس کے معنی میں بہی، یااس سے ملتاجاتا معانی پیش کرتی نظر آئی ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ قد یمی معنی قر آن کی نصوص کی بامعنی اور قرین عقل ترجمانی کرنے میں ناکام رہا ہے، اور سیاق وسباق کے ساتھ مطلوبہ ربط، تسلسل، تناسب اور ہم آہنگی کہ کیا واقعی اس اصطلاح کے اصل مادے کا یہاں "زنی" کی شکل میں درست بیش نہیں کر سکا ہے ،،،،اس لیے یہ جائزہ لینے کے لیے تحقیق کی گئی کہ کیا واقعی اس اصطلاح کے اصل مادے کا یہاں "زنی" کی شکل میں درست تعین کیا گیا ہے۔۔۔۔اور کیا واقعی اس مادے سے مشتق کیے جانے والے الفاظ اور اُن کے معانی اللہ تعالی کے تعین کیا گیا ہے بیانی تسلسل اور باہمی ربط کے ساتھ عقلی اور علمی طور پر ہم آ ہنگ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ؟۔۔۔۔یا پھر یہ کہ یہ مادہ اور اس کا معنی قر آئی عبار توں کے حقیق پیغام کوایک غیر عقلی اور غیر منطقی بہر وپ دینے کے لیے جان ہو جھ کر استعال تو نہیں کیا گیا ہے ؟۔۔۔۔اور کیا یہ بھی اُسی ملوکیتی سازش کا حصہ تو نہیں ہے جس کے مقاصد میں قر آن کے تمام معانی کو بگاڑ کر غیر منطقی بناوینا شامل تھا؟؟؟

اگرچہ ذیل میں وہ تمام آیات بمعہ ترجمہ دے دی گئی ہیں جن میں یہ اصطلاح اپنے مختلف مشتقات کے ہمراہ استعال میں لائی گئی ہے، ۔ لیکن سب سے قبل آپ کے سامنے وہ آیتِ مبار کہ پیش کر دی گئی ہے جو اس اصطلاح کے قدیمی روایتی معانی کو ، اُس کے من گھڑت مادے (زنی ) کے ہمراہ، بکمال و اطمینان، نہایت قطعیت کے ساتھ مستر دکر دیتی ہے۔ اور یہی استر داد آپ کی تحقیق کی سمت کوبدل کر آپ کو ایک عدد نئے مادے کی جانب توجہ دینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں آپ کوبتا بھی دیاجاتا ہے کہ یہ نیادریافت شدہ مادہ دراصل "زان" ہے ("زنی" نہیں) ۔۔۔۔اور اس کی و ثافت کا ثبوت خود قر آنِ حکیم کی آیات کے ذہن میں اُتر جانے والے جدید ہم آہنگ اور مر بوط ترجے سے ہم پر پوری طرح آشکار ہوجاتا ہے۔۔۔۔ کیونکہ یہ قر آئی

عبارت کے ربط اور تسلسل کو واضح کرتااور قدیمی روایتی تراجم کو قطعی بے ربط اور لا یعنی ثابت کر دیتا ہے۔۔۔۔ کیسے؟؟؟۔۔۔۔ یہ آپ ذیل کی علمی بحث کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ جان لیس گے اور اس کو تسلیم کرنے میں آپ کو کوئی مشکل در پیش نہ ہوگی،انشاءاللہ۔

یہاں یہ واضح کر دیاجائے کہ یہ نیا انکشاف شدہ مادہ،، یعن "زان" ،،، کہیں باہر سے لاکر قر آن پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی گئے ہے، بلکہ زیرِ نظر آیت میں یہ لفظ موجو دہے، جے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور اس جرم کے ارتکاب کے لیے اسے ایک دیگر مادہ،، "زنی "،،،، کے ساتھ بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے خلط ملط کر دیا گیا ہے،،،،اور دونوں کو پچھ اس طرح باہم منسلک اور ضم کر دیا گیا ہے، کہ معانی کو ایک غیر متعلق عامیانہ معنی اور جھوٹارنگ دے دیا جائے۔ حالا نکہ "زان" اپنے آپ میں ایک الگ مادہ ہے، اور زناسے متعلق آیات میں دراصل یہی مادہ اپنے محاوراتی اسلوب میں استعال ہوا ہے۔ نیز تمام استعال شدہ شتقات اس سے مشتق ہوئے معلوم ہوتے ہیں، مادے "زنی " سے نہیں۔۔۔۔۔ اور یہ بات ان دونوں مادوں کے بنیادی معانی کا فرق دیکھنے سے آپ پر یوری طرح واضح ہو جائیگی۔ ملاحظہ فرمائیں:۔

**زان:** ایک زہریلانقصان دہ پو داجو گندم کے ساتھ اُگ جاتا ہے؛ ایک ایسادانہ، تکنی ذائقہ رکھنے والا، جو گندم کے ساتھ مکس ہو کریا ملاوٹ پیدا کر کے اسکاذا نُقتہ / کوالٹی بگاڑ دیتا ہے۔ اس سے،،،،الزانی (معرف باللام): ایک مخصوص ملاوٹ اور بگاڑ پیدا کرنے والا؛ قر آنی نظریے میں ملاوٹ کرکے اس کی اصل واساس کو بگاڑ دینے والا۔

Z a n : A noxious weed, that grows among wheat; (app. Darnel-grass; the "lolium temulentum of Linn.; so in the present day;) a certain grain, the bitter grain, that mingles with wheat, and gives a bad quality to it.

1213 للمان العرب صفحہ 1801

یمی وہ مادہ ہے جس کا بامحاورہ استعال (یعنی معرف باللام – "الزنا") آپ کو نظریے میں ملاوٹ کرکے اس کا اصل بگاڑ دینے کا ادبی وعلمی معنی دیتا ہے۔ اور "زنا" کے سیاق وسباق میں اسی مادے کا استعال کیا جانا ثابت ہو تاہے۔ "زنی" کا نہیں۔

ا زنی: کسی چیز پر چڑھنا/سوار ہو جانا؛ ناجائز جنسی اختلاط یعنی بد کاری

**Zay-Nun-Ya** = to mount, the mounting upon a thing, to commit fornication/adultery, fornicator/adulterer.

## اب آئيئے پہلے ديکھتے ہيں تين من گھڑت روايتي تراجم بمعه دوعد در قي يافته تراجم:-

3/24: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا <u>زَان</u>ٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرَّمَ دُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَانِي أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرَّمَ دُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَاجِم رَوَا يَيْ رَاجِم

1) ابوالاعلیٰ مودودی: زانی نکاح نه کرے مگر زانیہ کے ساتھ یامشر کہ کے ساتھ ،،،اور زانیہ کے ساتھ نکاح نه کرے مگر زانی یامشرک،اور یہ حرام کر دیا گیاہے اہل ایمان پر۔

2) جالند ہری: بد کار مر د توبد کاریامشرک عورت کے سوانکاح نہیں کر تااور بد کار عورت کو بھی بد کاریامشرک مر د کے سوااور کوئی نکاح میں نہیں لاتا،اور بیر (یعنی بد کار عورت سے نکاح کرنا) مومنوں پر حرام ہے۔

3) احدرضاخان: بدکار مرد نکاح نه کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے ، اور بدکار عورت سے نکاح نه کرے مگر بدکار مرد یا مشرک اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔

## ترقى يافته تراجم

1) علامہ اسد: بدکار مر دصرف بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کرتاہے،جو کہ ایسی عورت ہوتی ہے جو (اپنی جنسی شہوت کو) اللہ کے احکام کے برابر جگہ دیتی ہے۔اور ایک بدکار عورت کے ساتھ بدکاری صرف ایک بدکار مر دہی کرتاہے،جو کہ ایک ایسامر دہے جو اپنی شہوت کو اللہ کے برابر جگہ دیتا ہے۔ایمان والوں کے لیے بیر حرام قرار دیا گیاہے۔

2) علامہ پرویز: زنا(ناجائز جنسی اختلاط) ایک عام جرم نہیں ہے۔اگر آپ اس کا غور سے تجزیہ کریں، توصر ف وہی عورت جوالیے جنسی اختلاط پر راضی ہوگی وہ الیہ عورت ہوگی جواپنے جنسی جذبات کے نقاضے راضی ہوگی وہ این عورت ہوگی جواپنے جنسی جذبات کے نقاضے کی غلام ہو جاتی ہے اور الیہ کے اور الیہ ہو جاتی ہوگا وہ ہوگا جو اپنے جذبات کے کی غلام ہو جاتی ہے اور الیہ ہو جاتی ہوگا وہ ہوگا جو اپنے جذبات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور انسانی اور حیوانی زندگیوں کے فرق کو نہیں سمجھتا (اس طرح زناکا جبھی ارتکاب ہوتا ہے جب مر داور عورت ایک جیسی خواہشات کے دباؤ میں آجائیں۔اگر ان میں سے ایک بھی پاک رہنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا عمل و قوع پذیر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ زناکی سزا دو ایک ایسا عمل و قوع پذیر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ زناکی سزا دونوں کے لیے ایسا تعلق ممنوع ہے۔( by Tolu-e-Islam )

### بحث:

پہلے تین روایتی تراجم میں "الزنا" کو بد کاری کے معنی میں لیا گیااور" نکاح" کوشادی کے معنوں میں۔ کہا گیا کہ،،،،،،"بد کار" مر دیا"زانی" کسی کے ساتھ شادی نہیں کر تاسوائے بد کار عورت یازانیہ کے۔ یا پھر مشرک کے۔اوریپی بات بد کار عورت یا زانیہ کے بارے میں کہی گئی۔ آئے دیکھے ہیں کہ کیایہ بیان کسی بھی انسانی تجربے یاعقل کی کسوٹی پر پورااُتر تاہے؟؟؟۔۔۔۔۔غالبا" بالکل نہیں۔۔۔۔کیونکہ۔۔۔۔۔ہمیں نار مل زندگی میں ایساکوئی قانون یاعملی دستور نظر نہیں آتا۔۔۔۔۔کیسے؟؟؟؟ **آئے دیکھتے ہیں:۔** 

- 1) ایسے بے شاربد کار مرد آپ کو مختلف طبقاتی گروہوں میں مشاہدے کی بناپر مل جائیں گے جن کے گھروں میں نہایت عفت مآب خواتین بطور بیویاں موجود ہیں۔ بلکہ اکثریت تو آج ایسے ہی مردوں پر مشتمل ہے، جو گھرسے باہر اسی شغل میں یااس کے مواقع کی تلاش میں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں۔
- 2) الیی کئی جنسی ایڈونچر کی شوقین عور تیں بھی موجو دہیں جن کے شوہر پاکباز ہیں اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی اور عورت کی طرف منہ اُٹھا کر نہیں دیکھتے۔۔جب کہ بیویوں نے کوئی نہ کوئی مستقل دوست رکھاہواہو تاہے۔اگرچہ ہمارے معاشرے میں عورت کی محکوم اور پابند حیثیت کی وجہ سے ایسی مثالیں مقابلتا" کافی کم ہیں۔
- 3) بد کارترین مر د بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے بھی بد کار عورت کو منتخب نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ نیک اور عفت مآب عورت ہی تلاش کرتا ہے۔ 4) کوئی عورت، خواہ کیسا بھی مزاج رکھتی ہو، بھی اپنا شوہر کسی دیگر عورت کے ساتھ شیئر کرنے پر بخوشی آمادہ نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ عورت کی نفسیات ہی کے خلاف ہے۔ اس لیے کوئی عورت بھی جانتے ہو جھتے کسی بدکار مر دسے شادی نہیں کرتی۔

توروایتی ترجے کی رُوسے یہاں اللہ تعالیٰ کابیان غلط ثابت ہو جاتا ہے ، نعوذ باللہ ۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کابیان غلط نہیں بلکہ **روایتی ترجمہ** لغواور لا لیتی ہے۔ حقائق پر پورانہیں اُتر تا۔ ردّی کی ٹوکری میں چھیئنے کے لاکق ہے۔ نہیہاں "الزانی" اور "الزانیہ" کا ترجمہ درست ہے ، نہ ہی "زان" کا ۔۔۔۔۔اور نہ ہی " نکاح" کا۔۔۔۔۔اور نہ ہی " نکاح" کا۔

### اور پھر دیکھیں کہ:۔

- 5) کھلازانی اور مشرک میں الیمی کیا قدرِ مشترک ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے باہم مر ادف قرار دیاہے؟؟؟ کیونکہ
- 6) ایک زانی، یعنی جس نے ناجائز جنسی اختلاط کیاہو، نظریاتی طور پر موحد بھی ہو سکتا ہے،،،،،اور ایک مشرک انسان جنسی معاملے میں بالکل پاک باز بھی ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ضروری نہیں کہ زانی ضرور ہی مشرک ہو،،،،،،اور مشرک بھی بالکل ضروری نہیں کہ لاز می اور ہمیشہ،ہر حال میں زانی بھی ہو۔

### کیونکہ:-

زنا، یا جنسی فعل ،ایک انسان کے حیوانی وجود کا ایک جبلی تقاضا ہے ،،،،،،جب کہ موحد یا مشرک ہونا،،،،اس کے شعوری وجود کا ایک نظریاتی تقاضہ ہے۔ دونوں افعال میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے۔ دونوں کا میدانِ عمل ہی علیحدہ علیحدہ ہے۔ یعنی ایک توانسان کا حیوانی عمل ہے جس کا مرادف یا مساوی اس کا کوئی اور حیوانی عمل ہی ہو سکتا ہے۔۔۔۔ اور دوسر اانسان کا نظریاتی تقاضا اور سوچ ہے جو اُس کے شعوری وجود سے متعلق ہے۔ اور اُس کا موازنہ کسی اور ایسے ہی تقاضے سے کہا جو اس کی نظریاتی "سوچ" ہی سے تعلق رکھتا ہو،،، کسی جسمانی جبلی تقاضے سے نہیں کیا جاسکتا ہے۔۔۔ یس یہاں سے جو فعل مراد لیا جا تا ہے اس کا شرک یا مشرک یا مشرک یا مشرک یا تھر یا تی عمل نہیں بلکہ یہ ایک نظریاتی سوچ اور تصور ہے۔۔۔۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ

موحداور مشرک دونوں ہی اپن حیوانی سطح پر جبلی تقاضے کے دباؤ کے باعث جنسی اختلاط کاار تکاب کر بھی سکتے ہیں اوراییا کوئی موقع دستیاب ہونے پر اِس دباؤ کامقابلہ کرتے ہوئے زناسے بالکل یاک بھی رہ سکتے ہیں۔

## تو ثابت ہوا کہ مادے "زنی" کا، اور اس کے معنی لیعنی جنسی اختلاط کا یہاں بھی شرک کے مرادف میں اطلاق قرین عقل نہیں ہے۔

دیگر دوعد دترتی یافتہ تراجم (علامہ اسد) اور (علامہ پرویز) میں زناکو توبد کاری ہی کے معانی میں لیا گیا، لیکن "نکاح" کو شادی نہیں بلکہ "جنسی فعل" ہی کے معنی میں لے لیا گیا۔ یعنی یہاں ایک ہی معنی رکھنے والے دوالفاظ فرض کر لیے گئے، یعنی زنا بھی جنسی فعل اور نکاح بھی جنسی فعل، ،،،،،اور دونوں ہی کا مطلب جنسی فعل لے لینے سے ایک غیر مناسب اور بلاجواز تکر ارپیدا کر دی گئی۔ الہامی تحریر کا بلند درجہ اور اسلوب ہی بگاڑ دیا گیا؟؟؟؟ ۔۔۔۔ یعنی کہا گیا کہ ،،،،زانی یا زانیہ "نکاح" بمعنی "شادی" نہیں کرتے بلکہ "نکاح بمعنی جنسی اختلاط کرتے ہیں، ایک ہے معنی بات ہو گئی، کیونکہ خود لفظ "زانی" جنسی اختلاط کرتے ہیں، ایک ہے معنی بات ہو گئی، کیونکہ خود لفظ "زانی" جنسی اختلاط ہی کو بیان کر رہا ہے۔ ان دونوں تراجم میں ایسا کیوں کیا گیا،،،،،،یہ تو ہمیں پیتہ نہیں!!!! البتہ نکاح سے مراد" جنسی اختلاط" کہاں سے اور کس ماخذ سے لیا گیا؟؟؟ ۔۔۔۔۔ نکاح کا معنی "coitus" (جنسی عمل) تو لغات میں اس طرح دیے گئے ہیں:۔

ن كے <u>ح:</u> باند هنا، گره باند هنا، منسلك مونا، تعلق بنالينا، معاہده كرنا، شادى كامعاہده كرنا، شادى؛ كسى كواپنى تحويل/ قبضے/ سرپر ستى ميں لينا۔ بارش كے پانى كاز مين ميں جذب موجانا۔ (يہال، يا كہيں اور، جنسى اختلاط كے عمل كاكوئى ذكر نہيں)

پس یہاں بھی ابہام ہی پایاجاتا ہے! نیزان دونوں محترم حضرات نے بھی یہاں مشرک اور زانی کے در میان قدرِ مشترک والا معاملہ کلیر نہیں کیا کہ
کیوں اللہ تعالی نے دونوں کو مساوی یامر ادف قرار دیا؟؟؟؟۔۔۔۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں میں کوئی بھی قدرِ مشترک نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ
اوپر دلائل پیش کئے گئے،،،،،موحد اور مشرک میں سے کسی ایک کو بھی نہ تولاز می طور پر زناسے ہمیشہ کے لیے پاک قرار دیاجا سکتا ہے،اور نہ ہی اس
کے برعکس لاز می طور پر زناکا ار تکاب کرنے والا فرض کیاجا سکتا ہے؟؟؟؟؟؟ ۔۔۔۔۔دونوں میں سے کوئی بھی بھی بھی جیوانی جبلی نقاضے کے آگے
شکست کھا سکتا ہے۔ اور اس طرح ضروری نہیں کہ زانی ہمیشہ صرف مشرک ہی ہو۔ "زانی" موحد بھی ہو سکتا ہے اور مشرک بھی۔

"جنسی شہوت کواللہ کے برابر درجہ دینا" (علامہ اسد)، یا،،،، "اللہ کے قانون کی بجائے اپنے جنسی تقاضے کاغلام ہو جانا" (علامہ پرویز) کی قسم کے مبالغہ انگیز اور انتہا پسند انہ بیانات میں یہ بات بالکل بھلادی گئی ہے کہ ۔۔۔۔۔ اللہ کا قانون ہی تو جنسی تقاضے کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذاتِ نود ہی دونوں اصناف میں اس قدر باہمی رو حانی کشش رکھ دی ہے کہ ایک کی ذات کی تنجیل دوسر ہے کی قربت سے مشر وط ہے۔ یہی رو حانی کشش بعد ازاں، عمر کے ایک خاص دور میں، جسمانی جنسی قربت کی شکل میں منتج ہوتی ہے۔ کیونکہ انسانی کی حیوانی جبلتوں کا تقاضا جنسی عمل کے ذریعے تولید کرنا بھی ہے۔۔۔جو پھر اللہ بی کا قانون ہے۔۔۔۔ ایک کلی انسانی ذات کے دونوں جزء،جو ایک "بڑی خاص حکمت " کے تحت مصنوعی طور پر ایک دوسر سے سے الگ کیے گئے ہیں،،،، ایک دوسر سے جسمانی طور پر مل جانے سے ایک نئی انسانی زندگی وجو د میں آتی ہے اور اِسی عمل کے نتیج

میں حیات کے اِس تسلسل سے نسل انسانی کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایک وقت میں جنسی نقاضے سے مغلوب ہو جانے والا مر داور عورت اُسی اللہ کے قانون ہی کو پورا کررہا ہے اور اُس کی غلطی یہ تو ہو سکتی ہے کہ ،،،،،وہ اسے اخلاقی اور ساجی حدود وقیود کو توڑتے ہوئے پورا کرے۔ لیکن یہ غلطی شرک کے مساوی نہیں کہلا سکتی ،،،، کیونکہ شرک ایسا غیر الہا ہی نظریہ ہو تاہے جو تسلسل کے ساتھ پوری زندگی کو محیط ہو۔ زنا کا ارتکاب کرنے والا اس حرکت سے صرف ایک غلطی ، یاحد ود فراموثی کررہا ہے۔ اپنا الہا ہی نظریہ حیات کسی دو سرے انسانی نظریہ کے ساتھ تبدیل کرکے شرک جیسے نظریاتی جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا۔ لہذہ اس انداز کی انتہا لینندانہ سوج رکھنے سے تو متیجہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہر اخلاقی قدر و قانون کو توڑنے والے کو مشرک کہنے لگیں گے اور فقوے بازی شروع کر دیں گے۔ پھر تو ہوٹا، چور ، کاہل ، ہے ادب، ظالم ، بدزبان ، قسمیں کھانے والا، وغیرہ ،،،،،، غلطی ، گناہ یاجرم کرنے والا نہیں کہلائے گا،،،، بلکہ سیدھا سلام سے خارج ہو کر مشرک کہلانے گا گا۔ جو کہ ایک مضحکہ خیز اور مشدد رجان کہلائے گا۔ انسانی نفسیات کا علم تو آج نہایت و سبع ہو چکا ہے۔ اس کا سیر حاصل اور ترقی یافتہ مطالعہ کیے بغیر آپ اسکی ہو جانے کہا کہ وائی کہلائے گا۔ انسانی نفسیات کا علم تو آج نہایت و سبع ہو چکا ہے۔ اس کا سیر حاصل اور ترقی یافتہ مطالعہ کے بغیر آپ معذرت یا ہتا ہوں۔ جیسے بڑے انح وائیک "گائی" کا درجہ دیے ہوئے ، اس پر شرک جیسے بڑے انح وائی کو ایک "گائی" کا درجہ دیے ہوئے ، اس پر شرک جیسے بڑے انح وائی کو ایک "گائی" کا درجہ دیے ہوئے ، اس پر شرک جیسے بڑے انح وائی کو ایک "گائی" کا درجہ دیے ہوئی براس کی کر سے حیات ہوں۔

تو آئے، اس انتہائی عقلی اور منطقی بحث کے بعد ، جس کی رُوسے تمام قدیمی تراجم غیر منطقی تھہرتے ہیں ، اب اس آیتِ مبار کہ کا جدید ترین قرین عقل ترجمہ پیش کر دیاجا تاہے۔

# آيت 3/24: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةَ أَوْ مُشْركَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْركٌ وَحُرَّمَ دُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

"دین یا نظریے میں ملاوٹ کاار تکاب کرنے والا (الزانی) کسی کے ساتھ اپنا قریبی تعلق نہیں جوڑے گا، یاوابستہ نہیں ہوگا (آلا ینکیٹے ) سوائے ایسے گروہ یا جماعت کے ساتھ جو یہی کام کررہی ہو (الزانیہ)، یا پھر کسی مشرک جماعت (اَوْمُشْرِسَۃً) کے ساتھ ۔ اور اسی طرح ملاوٹ کرتے ہوئے نظریہ کو بگاڑنے والی جماعت (والزانیہ) یا ایک مشرک جماعت کے ساتھ کوئی بھی انسان قریبی تعلق یاوابسٹگی قائم نہیں کرے گا (آلا یککیٹھا) سوائے نظریہ کوخراب کرنے والایا یک شرک کرنے والا۔ جب کہ ایسا کرنا امن وایمان کے ذمہ داروں کے لیے ممنوع قر اردے دیا گیاہے۔"

اوراب ادے "زان" کے ای انتہائی ربط پید اکرنے والے ، ابہامات کو دُور کرنے والے ، اور سیاق وسباق کے ساتھ تسلسل قائم کرنے والے معانی کو دیگر متعلقہ آیات کے ساتھ بھی منطبق کر لیتے ہیں تا کہ ساراموضوع ہی شفاف شیشے کی مانند واضح ہو کر سامنے آجائے۔ آپ انفاق کریں گے کہ درجِ بالا بحث کے بعد اب ان بقایا آیات کے قدیمی کالعدم تراجم کو دہرانے کی ،،،،،اور ان کے کالعدم ہوجانے کی بحث کی ،،،،ضرورت باقی نہیں رہی۔

## قرآنِ کریم کی "زنا" سے متعلقہ دیگر آیات کاجدید ترین قرینِ عقل ترجمہ جس میں آپ کوسیاق وسباق سے ربط، مکمل ہم آ ہنگی اور عقلی اور منطقی جواز کی فراوانی نظر آئیگی:

آيت 2/24: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿ وَلَا تَأْخُدُكُم بِهِمَا رَأَفَةَ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ﴿ وَلْيَشْهُدْ عَدُابَهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

" نظریاتی ملاوٹ اور بگاڑ کا باعث بننے والی جماعت کو (الزانیة)اور ایسے فرد کو (الزانی)، دونوں میں ہر ایک کو سَو(100) یا سینکڑوں بند شوں (مائة جلدة) میں حکڑ دیا جائے(فاجلدوا)۔اگرتم اللہ پر اور حیاتِ آخرت کے نظریہ پریقین وایمان رکھتے ہو توان کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی رعایت نہ پیدا ہو کیو نکہ بیداللہ تعالیٰ کے عطاکر دہ نظریہ حیات (فی دین اللہ) کامعاملہ ہے،۔ مزید بر آل اُن کی اس سز اپر امن کے ذمہ داران کا ایک گروہ بطور شاہد موجو د ہو۔"

آيت 68/25: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَن يَقْعَلْ دُلِكَ يَلْقَ أَتَّامًا (<mark>١٨</mark>)

"اور بیدوہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسری طاقت یا اتھارٹی کو نہیں پکارتے، نہ ہی کسی الیی جان کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں (یَقْتُلُونَ النَّفْسَ) جو الله تعالی نے ممنوع / محترم قرار دی ہے، سوائے اس کے کہ جہاں وہ ایسا کرنے میں حق پر ہوں، اور نہ ہی دین اللہ میں ملاوٹ کر کے اس کی اصل و اساس کو بگاڑتے ہیں (وَلّا یَزْنُونَ \* )۔ البتہ جو بھی ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے وہ سزا کے طور پر اپنے ارتفائے نفس کی راہ مسدود دیکھے گا (یَلْقَ اَتّامًا )۔"

آيت 12/60 : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْنُكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْركْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ "قَبَايعْهُنَّ يَزْنِينَ وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ "قَبَايعْهُنَّ يَزْنِينَ وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ "قَبَايعْهُنَّ يَزْنِينَ وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ "قَبَايعْهُنَّ وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ "قَبَايعْهُنَّ وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ "قَبَايعْهُنَ وَالسَّتَغْفُرْ لَهُنَّ اللَّهَ.

"اے نبی،اگر /جب آپ کے پاس ایسی مومن جماعتیں حاضر ہوں جو آپ کی بیعت ان شر اکط پر کرناچاہیں کہ وہ ۔ اللہ کی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کریں گی (لّا بُشٹر خن) ۔ سرقہ /چوری کاار تکاب نہ کریں گی ۔ سرقہ /چوری کاار تکاب نہ کریں گی ۔ دین / نظریے میں بگاڑ / ملاوٹ پیدا نہیں کریں گی (و کَلا یَزْنین) ۔ اینی اولادوں کو پیت و ذکیل نہیں چھوڑیں گی (و کَلا یَقْدُلْنَ أُولْلادَهُنَّ)

۔ کسی پر سامنے یا پیٹھ پیچھے بہتان نہیں دھریں گی

۔ اور عمومی معاملات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی

تو آپ انہیں بیعت کر لیا کریں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے امان و تحفظ طلب کیا کریں۔"

آيت 32/17: ولَا تَقْرَبُوا الزِّنْيُ النِّهُ كَانَ فَاحِشْهَ وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا عِلْمَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"اور دین / نظریے میں ملاوٹ /بگاڑ پیداکرنے کے قریب بھی مت جاؤ (و کیا تَقْرَ بُو النزّنَمی )، کیونکہ یہ ایک صری خزیادتی / حدود فراموثی (فاحثة) ہے اور بدی کا راستہ ہے (و سَمَاءَ سَدِيلًا )۔ اور نہ ہی کسی ایسی جان کی تحقیر و تذلیل کرو (تَقْتُلُوا النَّقْسَ ) جسے اللہ تعالی نے محترم / ممنوع قرار دیا ہے، سوائے اس کے جو حق اور جو از کے ساتھ کیا جائے۔"

حصه دوم: - SECOND PART

فخش

### FOHOSH-OBSCENITY

قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ"فش" سامنے آتا ہے، ہمارے نام نہاد "پاک باز علاء" نے اسے صرف ایک ہی معنی میں لیا ہے،، یعنی جنسی فعل کا ارتکاب۔ سیس SEX !!! جب کہ اس کے معانی کافی وسعت رکھتے ہیں جیسے کہ آپ نینچ دکھر لیس گے۔ اور جیسے کہ آپ نے درج بالا متن سے بھی معلوم کیا، لفظ "زنا" کو بھی، اس کامادہ تبدیل کرتے ہوئے، وہی سیس SEX سے عبارت کر دیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔ یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اجارہ داروں نے دین کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی اصل واساس ہی سیس محلی پر رکھ دی ہے۔ دنیا میں بھی 11 بیویاں، جمع مالِ غنیمت میں لونڈیاں، جمع نکاحِ متع اور نکاحِ مسیار، اور طلاقیں دے دے کر مزید نگ شادیاں بھی،،،،، اور آخرت میں بھی انعامات کی نوعیت میں سیس ور کرز Sex Workers کی شکل میں لا تعداد حوریں۔ پھر ہر ایک نفس کو 100 مر دوں کے مساوی قوتِ رجولیت!!!

تو آئے دیکھیں کہ ان شیطانی اجارہ داروں کی تعبیرات کے برعکس، ہمارے بیارے خالق کا ئنات کے انتہائی پاک اور مہذب کلام کی حقیقی تعبیر کیاہے :-

## فش، فواحش، فاحشہ: حدسے بڑھ جانا، زیادتی کرنا، غیر مہذب، بھاری زیادتی، بد کرداری، بے حدو حساب جس کی پیائش نہ کی جاسکے، ناگوار، بُرا، بد، نفرت انگیز، فخش ،بدنما، ممنوعہ حد کراس کرنا، بے حیائی، بے شرمی، جنسی شہوت کامیلان، جنسی اختلاط،وغیرہ۔

<u>Fa-Ha-Shin</u> = became excesssive/immoderate/enormous/ exorbitant/overmuch/beyond measure, foul/bad/evil/unseemly/ indecency/abominable, lewd/gross/obscene, committing excess which is forbidden, transgress the bounds/limits, avaricious, adultery/fornication.

اس موضوع پر بھی ہمارے پاس ایک کلیدی آیتِ مبار کہ موجو دہے جس کا جدید ترین قرین عقل ترجمہ Rational Translation تمام قدیمی دھوکے اور فریب کوصاف کر تاہوا، قر آنِ حکیم کی ایک پاک اور منز ہصورت ہمارے سامنے لے آئیگا۔ نیزیہ ترجمہ اس موضوع کی تمام متعلقہ آیات کے درست تراجم کی راہ بھی ہموار کر دے گا۔

مخش کوزناکی ذیل میں لانااور اس جرم پر چار شہاد توں کی شرط لا گو کرنے کاعمو می مقصد ہمارے ان "پاکباز اور متق" علماء کے نزدیک کیا تھا؟؟؟ ہماری ناقص عقل میں تو یہی آسکتاہے کہ یہ حضرات چاہتے تھے کہ وہ خود اور ان کے مر بی باد شاہانِ وقت ، جتنا چاہیں فعل ِ زناکاار تکاب کرتے رہیں اور ان پر گرفت کرنا اس لیے ناممکن رہے کہ چار گواہ کہاں سے لائے جائیں گے!!!! بعد ازاں اس قر آنی تحریف اور فقہی تاویل کافائدہ دیگر بدکر داروں کو بھی مل گیا!!! پس مقام عبرت ہے عقل وشعور رکھنے والوں کے لیے!دیکھیے پہلے اِن مذہب کے ٹھیکیداروں کالغوتر جمہ:-

آيت 15/4: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهُدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى ٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّدُانِ يَأْتِيَاثِهَا مِنكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَلْدُانِ يَأْتِيَاثِهَا مِنكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلُحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا أَنِ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.

مودودی : تمہاری عور توں میں سے جو بد کاری کی مرتکب ہوں اُن پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں توان کو گھروں میں بندر کھویہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یااللہ اُن کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔اور تم میں سے جو اس فعل کاار تکاب کریں اُن دونوں کو تکلیف دو، پھر اگروہ تو بہ کریں اور اپنی اصلاح کرلیں توانہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت تو بہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

جالند هری: مسلمانو تمہاری عور توں میں جو بد کاری کاار تکاب کر بیٹیس ان پر اپنے لو گوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ( ان کی بد کاری کی) گواہی دیں توان عور توں کو گھر وں میں بندر کھویہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یاخد اان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اور جو دو مرد تم میں سے بد کاری کریں توان کو ایذادو۔ پھر اگر وہ تو بہ کرلیں اور نیکو کار ہو جائیں توان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بے شک خدا تو بہ قبول کرنے والا اور مہر بان ہے۔

احمد رضاخان: اور تمہاری عور توں میں جوبد کاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے چار مر دوں کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دے دیں توان عور توں کو مصلے اور تم میں بندر کھویہاں تک کہ انہیں موت اٹھالے یااللہ ان کی پچھراہ نکالے۔اور تم میں جو مر دعورت ایساکریں ان کو ایذ ادو۔ پھر اگر وہ تو بہ کرلیں اور نیک ہوجائیں توان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بیٹک اللہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

(غور فرمائیں اس کھلے تضادپر کہ حصہ اول میں دی گئی آیت 2/24 میں زانی اور زانیہ کی سز اسو (100) جلدہ مقرر کی جارہی ہے،اور یہاں موت تک گھروں میں بند کر دینا۔۔۔ نیز وہاں کسی گواہی کاذ کر بھی نہیں،اور یہاں چار افراد کی گواہی بھی ہے۔ یہ تضاد کسی بھی مترجم ومفسر کو نظر ہی نہیں آیا۔)

## اوراب دوترتی یافته تراجم:

علامہ اسد: اور تمہاری اُن عور توں کے لیے جو غیر اخلاقی روش کا گناہ کریں، اُن پر اپنے میں سے چار ایسے لاؤ جنہوں نے ان کا گناہ دیکھا ہو،،،اور اگر وہ شہادت دیں تو محدود کر دو گناہ گار عور توں کو ان کے گھروں میں یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے، یااللہ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے (توبہ کے ذریعے)۔اور سز ادودونوں پارٹیوں کو۔لیکن اگروہ تو بہ کریں اور اپنی اصلاح کرلیں، توانہیں چھوڑ دو، کیونکہ،اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت نجھاور کرنے والا ہے۔

علامہ پرویز: اگر تمہاری عور توں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرز دہو (جو زنا کی طرف لے جانے کاموجب ہوسکتی ہے) توان کے خلاف اپنے میں سے چار گواہ لاؤ۔ اگر وہ اس کی شہادت دیں (اور جرم ثابت ہوجائے) توان عور توں کو باہر آنے جانے سے روک دو تا آنکہ انہیں موت آ جائے یا خداکا قانون اُن کے لیے ایسی صورت پیدا کر دے جس سے وہ اس قسم کی حرکات سے رک جائیں۔ مثلا" اگر وہ شادی شدہ نہیں توان

کی شادی ہو جائے (زناکی سزاکاذکر24/2 میں ہے اور تہمت لگانے 4/24 میں) ۔اور اگر دومر داس قتم کی حرکت کے مرتکب ہوں تو انہیں (مناسب) سزادو۔ لیکن اگر وہ اللہ کے قانون میں معافی کی مناسب) سزادو۔ لیکن اگر وہ اللہ کے قانون میں معافی کی گنجائش بھی ہے (جو اکثر حالات میں جرم کی روک تھام کاموجب بن کرباعث) رحمت بن جاتی ہے۔ (مفہوم القرآن)۔

### بحث:

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پہلے تین روایتی تراجم میں تو فخش حرکات کوسیدھا "زنا" ہی فرض کر لیا گیا،،،،،، حالا نکہ وہاں ایسا کو بی اشارہ نہیں تھا،

کیونکہ کسی مر دکاذکر ہی نہیں تھا۔ کہا ہے گیا تھا کہ "تمہاری عور توں میں جو بدکاری کریں " ۔۔۔۔۔ کیونکہ مر دکے بغیر جنسی فعل کا سوال ہی نہیں پیدا

ہوتا، اس لیے اگر ہے جنسی فعل ہوتا تو صرف عور توں کاذکر نہ ہوتا، بلکہ عور توں اور مر دوں دونوں کاذکر خیر ہونالاز می تھا۔ اور دونوں کو سزادی جاتی ۔۔۔۔ ہاں اسے یا اگر ہے جنسی فعل ہوتا تو صرف عور توں کاذکر نہ ہوتا، بلکہ عور توں اور مر دول دونوں کاذکر خیر ہونالاز می تھا۔ اور دونوں کو سزادی جاتی ۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جو اب کسی بھی "بزر جمہر " یا "الہامی دانش " کے حامل علامہ کے پاس نہیں ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ کوئی اور ہی عمل ہے۔ اور پھر ہے کہ اس اللذان " کوکوئی مر دوعورت کہ رہا ہے ، کوئی دومر داور کوئی مجموعی انداز میں مردکی یوری صنف!

حالا نکہ معاملہ بہت ہی آسان اور سادہ تھا، اور ہمارے عظیم خالق نے اپنے انتہائی اعلیٰ ادبی اسلوب میں اسے یوں سلجھادیا تھا: -

آيت 15/4: وَاللَّاتِي يَاْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسنَائِكُمْ فَاسْتَشْهُولُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنكُمْ فَإِن شَهَوُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّدُانِ يَاْتِيَاثِهَا مِنكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلُحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.

"تمہاری خواتین میں سے جوبے حیائی پر یاحدود فراموثی پر بنی حرکات (المقاحِشَمَة ) کرتی ہوئی سامنے آئیں (یَاآتِینَ) توان پر اپنے لوگوں میں سے چار عدد کی گواہی حاصل کرو۔ اگروہ شہادت دے دیں توانہیں اس جرم کے سدباب سے متعلقہ اداروں میں محبوس کر دو (امسکوھن فی"البیوت") تاکہ یہ مخصوص ذلت آمیز زندگی (المُمَوْتُ) ان کی کمیاں اور کمزوریاں دور کرکے ان کا کر دار مضبوط کر دے (یَتَوَقَاهُنَ )، یا حکومتِ البید اُن کی بہتری کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے ۔ اور تم میں سے ایسے دومرد (اللذان) جوباہم بے حیائی کی حرکتیں کرتے سامنے آئیں (یا تیانہا) تو انہیں تکلیف دہ سزادو۔ پھر اگر اپنی روش سے واپس آجائیں اور اصلاح پکڑ لیس توان سے اعراض برتو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی جانب واپس رجوع کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔"

## اہم الفاظ کے معانی:

بیت؛ البیت: بلنداور قابلِ احترام فیلی /خاندان Nobility؛ محترم اداره؛ جیسے البیت المال وہ ادارہ جومالیات پر اتھار ٹی رکھتا ہے۔وغیرہ، وغیرہ ۔گھر؛ وہ جگہ جہال رات گذاری جائے؛ رات کی سوچ بچار۔

موت؛ الموت: مرنا، گذر جانا، ایک برباد اور محروم زندگی؛ حسیات سے محروی؛ دانش سے محرومی؛ ساکت، خاموش، بے حرکت ہو جانا؛ سونا، به ورح ہو جانا، تکلیف کے احساس میں کی ہو جانا، زمین کاخشک ہو جانا، ٹوک ہو جانا؛ خیر تابعد ار اور سرکش ہو جانا؛ نیخ، حقیر، مو و ب ہو جانا؛ کیکد ار، نرم، ڈھیلا، آرام دہ ہو جانا، جذبے یازندگی سے خالی ہو جانا۔ میسن موجانا؛ نیخ، حقیر، مو و ب ہو جانا؛ کیکد ار، نرم، ڈھیلا، آرام دہ ہو جانا، جذبے یازندگی سے خالی ہو جانا۔ میسن موجانا، کیکد ار، نرم، ڈھیلا، آرام دہ ہو جانا، جذبے یازندگی سے خالی ہو جانا۔ میسن موجانا، کیکد ار، نرم، ڈھیلا، آرام دہ ہو جانا، جذبے یازندگی سے خالی ہو جانا۔ میسن موجانا، کیکد ار، نرم، ڈھیلا، آرام دہ ہو جانا، جذبے یازندگی سے خالی ہو جانا۔ میسن موجانا، کیک ہو جانا۔ میسن موجانا، کیک ہو جانا، کیک ہو جانا،

rebellious, lowly/humble/submissive, to be soft/loose/flabby/relaxed, lack

spirit or life.

وفی؛ توفی : آخرتک پہنچ جانا؛ کسی کے وعدے کا پورا کرنا؛ کسی بھی مصروفیت کی پیمیل کردینا؛ قرض ادا کردینا؛ وعدے کی پیمیل کرنا؛ مرنا؛ مکمل ادائیگی، یاادائیگی کی پیمیل کرنا؛ کسی کو بھر دینا، کمی کمزوری، محرومی کو پورا کردینا۔ <u>Waw-Fa-Ya</u> = to reach the end, keep ones promise, fulfil ones engagement, pay a debt, perform a promise. tawaffa - to die. wafaat - death. To pay in full, to fulfill.

### آخر میں ایک ضروری وضاحتی نوٹ:

درج بالا تحقیق میں ایک خاص موضوع پر قر آن حکیم کی ایک حقیقی اور منز ّہ صورت دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔اوراس سلسلے میں استعال شدہ الفاظ اور ان کا متعین کر دہ مادہ زیر بحث لا کر در حقیقت ماضی کے ساز شی التباس کے پر دے جاک کرنے کی مخلصانہ سعی کی گئی ہے۔اس کاوش سے یہ ہر گزنہ سمجھاجائے کہ خدانخواستہ فعل زنا کے نہایت سنجیدہ تخریبی پہلو کی اہمیت کو کم کرنے کی کوئی دانستہ کوشش کی گئی ہے۔۔۔۔ فعل زنا دراصل الله تعالیٰ کے متعین کردہ"جوڑے – pair" کے تخلیقی اصول سے انحراف ہے۔ایک ذریے سے لے کرانسانی حیات تک ہر تخلیق جوڑوں یعنی Pairs میں ہی پیدا کی گئی ہے اور جوڑے سے مراد ہمیشہ دواصناف کا ایک ایک واحد پونٹ ہی ہو تا ہے۔ یعنی ایک جمع ایک مل کر ہی ایک جوڑا کہلاتا ہے۔ایپا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک جمع دو،،،، یا پھر ایک جمع تین پاچار ،،،، کوایک جوڑا کہاجا سکے۔حیاتِ انسانی میں بھی عورت اور مر دکی ایک جمع ایک اکائی مل کر ہی جوڑا بنتا ہے اور اس طرح انسانی ذات اپنی پیمیل کا حصول کر لیتی ہے۔ بیر رفاقت ایک اہم اور سنجیدہ، پوری عمر پر محیط، باہم جڑی ہوئی زندگی گذارنے کے لیے ایک قانونی معاہدے کے تحت ہی عمل میں آنی چاہیئے۔جسمانی لذت کا حصول اس کاہدف نہیں بلکہ اس کاانعام ہے،اور انسانی نسل کاتسلسل اس کامطلوب ومقصود ہے۔ بصورت دیگر ، آزاد سیس ، اور متعد دیار ٹنر ز ، جس کا ہدف جسمانی لذت ہو ، زندگی کا توازن بگاڑ کر انسانی ذات کے انحطاط کاباعث بھی بنتاہے اور انسان معاشر ہے کی حدود کو توڑ کر دنیامیں بھی مجر م بنتاہے ،اپنے ضمیر کے سامنے بھی،اور اپنے خالق کی عدالت میں تھی۔استادِ محترم علامہ پرویزنے آزاد جنسی فعل کے مہلک اثرات پر بڑی بصیرت افروز تحریریں سپر دِ قلم کی ہیں جن کامطالعہ آپ کو ہلا حدود و قیور جنسی ملاپ کے قوموں اور تہذیبوں پر مرتب ہونے والے خو فناک نتائج وعوا قب سے یوری طرح آگاہ کر دے گا۔اس ناچیز کے لیے پیربات باعث اطمینان ہے کہ وہاںا گر کوئی پہلو تشنہ رہ گیا تھا، تووہ کمی اس ناچیز نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماحصل یہی ہے کہ جس طرح دیگر گناہ ومعصیت اور حدود فراموشی "اثم" لیعنی انسانی ذات کے "انحطاط" کا باعث ہوتی ہے، وہاں زنا کی حدود فراموشی بھی انسانی ذات کے توازن کو پگاڑ کراہے ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کا شکار کر دیتی ہے۔البتہ قر آن کے متن میں جہاں اس لفظ کو دانستہ زان کی اصطلاح پر مسلط- "Super-impose" کر دیا گیاتھا، جس سے متعلقہ ترجمہ غیر عقلی اور غیر منطقی شکل اختیار کر چکاتھا، الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے اُس بگاڑ کو دور کر دیا گیا ہے۔ فاضل دوستوں کی رائے کا منتظر رہوں گا۔